اشرفالتفاسير معن المرابعة ALAHAZRAT NETWORK www.aiahazratnetwork.org

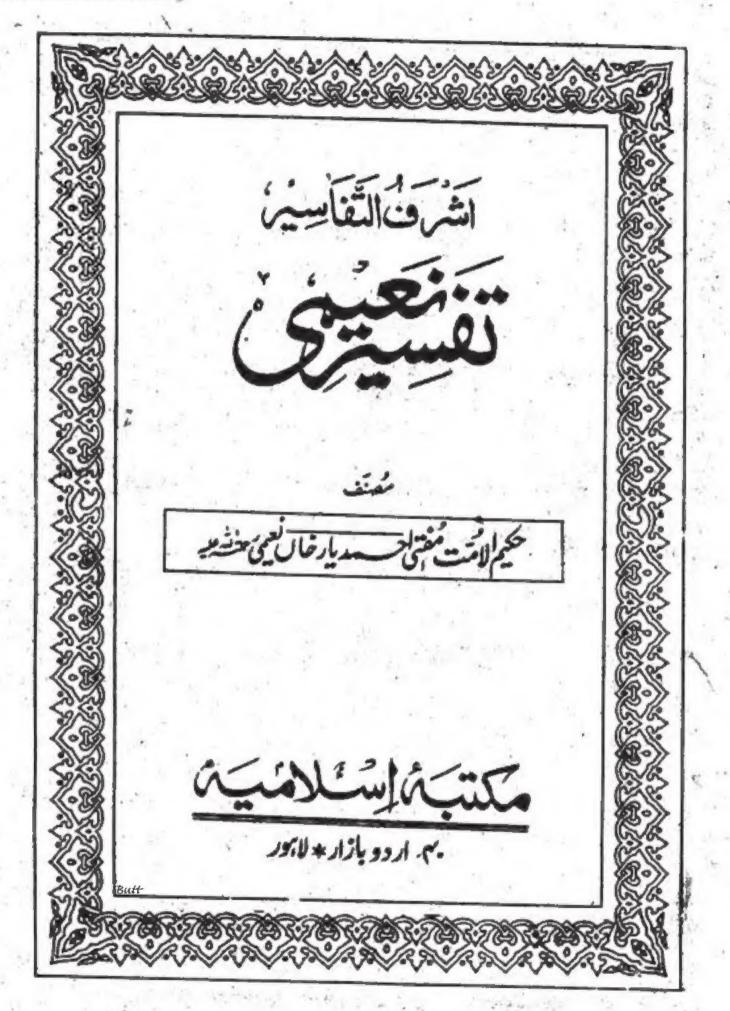

| تغييرنعي (ياره اول)                           |                       | نام كتاب    |
|-----------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| محيم المامت معتى احريار خان ليبي دمندالذعليه  |                       | معنف        |
| 720                                           |                       | التدادم فات |
| ليزر كميوزگ ان شار سائنس ماركيث               |                       | کپوزنگ      |
| كليد الى والا " آبكارى معود فعالار كلى الامور | 1                     |             |
|                                               | - Inches P. M. Andres | 74          |
| 4 Marks                                       |                       | غاثر        |

فرقى سرىك يسمد ميان ماركيك 38- دوبازاد لا مور Ph:7354851 گردب کے لئے نمیں۔ رسموں کی پابندی اور دنیا کے وکھ اور کے لئے الذابید سب برپادند دنیا جی ہونہ آخرت جی کام۔
تمیسرا اعتراض: میشاق کے ون کا وعدہ جب کسی کویا دی نہ دہاتو بکار جستواب بیکار جب ہوتہ ہو جب اور والیا بھی نہ جا کہ حق
تعالی نے نبیوں اس بول اور علاء مشائخ کے ذریعے یا دو والیا بھر بکار کیوں رہا۔ گور نمنٹ کے یہاں آپ نے بچے تامہ تحریر کرکے
رجش کی کراویا۔ اب آپ کو وہ بچے (بچٹا) یا در ہے۔ آپ کو بسرطال بیابندی کر تاریخ میاں کفارے خطاب
ہے۔ محر مسلمانوں کو بھی عبرت بھڑتی جائے۔ جب کتا اپنے مالک کی تافر انی نمیں کر تاقو مومن اللہ و رسول کی تافر انی کیوں
کرے۔ آگر یہ خیال دے توانسان گناو نمیں کر سکا۔

گیف تکفرون بالله وگئتهٔ امواتا فاخیاکم نثم یوبیتکم پیداندر رق برتم مدالا ملائد تیم مردے بین زنده ی ح سر پر بعلاق کیزیر مداکے مشر بوگ ملائد تم مردے تھ اس فرق کو مبدا بعلاق کیزیر مداکے مشر بوگ ملائد تم مردے تھ اس فرق کو مبدا تثمر یے بیٹیکم نثم الکیا تا کو پر وف اس کے والے بلا ہے بعرقیں ارد کا تم کر پر زندہ کریگاتے کو پر وف اس کے والے بلا ہے بعرقیں ارد کا بر تیں مالے ملا پر اس وف وٹ من میں وسے

تعلق : اس آب کا پہلی آبوں سے چھ طرح تعلق ہے۔ ایک یہ کہ اس سے پہلے قرحیہ اور رسات اور کہ اب اللہ کی مقات کو دلا کی سے جاب فر ہا گیا۔ اب می تعلق کی فاص نعتوں اور جیب جیب قد رق کا کر فر اگر سب کو ایمان کی رخب وی ماری ہے۔ کو ذکہ محن کا اصان بانا شراف انسانی کا تقاضا ہے۔ وہ سرے اس طرح کہ اب تک قرحیہ ورسات اور قرآن کی حقابیت کے قوی دلا کل ارشاد ہوئے تھے۔ اور چو تکہ قیامت پر ایمان لانا بھی سلمان بنتے کے ضور ری ہے۔ اس لئے نمایت تقیس طریقے ہے اب قیامت کو مقلی دلا کل سے بیان فر بلیا جارہا ہے۔ گر بھان اللہ طریقہ بیان ایساز الا اور دل کش ہے کہ اس کو من کر ہوئے کا فیار ملک ہے اور قرآن کے میں من طافق کی ہتی کا جوت بھی طرح سے فر اور کی گئی کہ اس کو من کر ہوئے کا فیار ملک ہے فرور ہوگا کیا۔

کہ اس کو من کر ہر طبقہ کا فیار من من اللہ کا سے بیان فران ہی بافریاتی ہروین میں یری ہے قوہ دب تعلق جس کی ہوئے ہی اللہ ہی کہ ہوئے کہ من میں ماری کے میں کہ ہوئے کہ

4 of n 1 4 of 5 6 اس شعرے می مراد ہے۔خلاصہ یہ ہے کہ اب تک تم کو ہرا گا جم پہلے اعلیٰ طا وانہ مٹی سے اعلیٰ ان اوانہ سے بمتر وفيرواب مم كوجم عمل ك مطابق في كالوايسياكيزه عمل كدك آئده الحيى شكل وصورت بالو- جنتي اوك خواصورت انساني فل مي بول ك ووز في لوك كي كد مع كي صورت من ول كاحل يزول ير نمودار بو كا حاكم احياه حيات عباب جس سے معنی میں زعری اور اس زعری سے مراودہ زعری ہے جو ماں کے بیٹ میں بچے کوئل جاتی ہے۔ چو تک بیز زعری بہلی موت ے فی ہوئی ہے۔اس لئے پہلی "ف"ار شاد فرلما کیاتم بسینکم اس موت عمر فروه موت بعد عمر فتم ہونے ہو آئے۔ چو تکہ یہ موت دنیاوی معینتوں سے مجلت دی ہے اورود سری ایدی دیمی کلوسیا ہے۔ حق تعلقی کی ساری احدوی تعتوں کے عاصل كرت كاذريد باس لئے اس كو نعتول من شار قربايا- نيز جاندار كوب جان كريائي تعنالى كالدرت كى يوى دليل ب اس لے ان والا کل میں موت کو بھی شار فرللا۔ چو تک زندگی کے طنے اور موت کے آئے میں براقاصلہ ہو آے۔ اس لئے يمال ارشاد ہوائم محسکم یہ اس درس دندگی کاؤ کر ہے ہو سوے کے بعد طفوالی ہے جس کے کفار محریں۔ بہلی عمن ماتوں پر (این بیٹے ہے جان پر زعدہ ہو ما پر مرحلا) تمام لوگ متنق تھے۔ لین اس زعدی کے معرب اس لئے پہلے ان باؤں کومیان کرے باس كؤكر والمكر معلوم موك جوذات اولاز تده كرف لورموت ديني تكور بسوهدو بامه زعد كاديني تكور باس ذعرك ے یا قبری دعدی مراد ہے جو سوال وجو اب کے لئے ہر فض کودی جائے گیا دشری جو حساب تاب کے لئے مطابوی محرظا ہر يى ب كدان سے ذعرى قرم او ب بسياك اعلى فير وارد بواك مردو فن بونے بعد لوگوں كے بيروں كى آبث كوشتا ب-اس سے تین سوال ہوتے ہیں۔ ایک بر کدرب تراکون و سراید کددین تراکیا۔ تیسرے یہ کدواس سز گنبدوالے ہی صلى الله عليدو آلدوسلم كوجو تيرب سائ جلوه كريس كياكتاتهاجو تكديدود سرى زندكى موت كي كجدور كبعد ووتى ب- كفن وفن وقيروس در التي باس لخي يل بغي فيم ى فريا آياب أكراس براوحش ذعرى وقي تواس كربعد فيهذ فيلاجا يا كو تكدوه ذند كى رب كى طرف لو ع ے فى بوكى ب لوراس آيت عطوم بورباب كد پارتم دعوم اور كور پارتي ومد بعدرب كاطرف لوثو معرج كدور كالورحر كردميان من برزع كاند باس لئة آك فهالناصح بول الدايه آيت برزقی زعر کی اوردیاں کی راحت و تکلف کو بتاری ہے۔ اس لئے کہ جس طرح دغوی زعری میں بعض آرام سے ہیں بعض تكليف ين اي طرح برز في ديد كي ين مو كا خيال رب كه بم كوزير كيال تين في بين ونياوي برز في الحروي مرموت مرف

ایک ہے۔ ای لئے برز فی زندگی کے بعد موت کاز کرند فرہا پہلے نفعہ صور پر زندوں کی موت ہوگی دو پہلے مربیح ہیں ان کو فشی طاری ہوگی ہم العہ توجعون بیدانسان کیا نجویں حالت ہا د اس میں بتایا جارہا ہے کہ اے نوگو! تم ایک حالت کزار کر اب وو سری حالت بھی اس کے بعد میں میدان اور ہیں جن کو طبے کرتا ہے۔ ایک موت پھر قبر کی زندگی 'پھر حشر میں دو سری حالت بھی آئے ہو۔ تمہارے سلمے تین میدان اور ہیں جن کو طبے کرتا ہے۔ ایک موت پھر قبر کی زندگی 'پھر حشر میں رہے کو خالی سال مقصود کا خیال رکھولوں دہاں کا تظام رکھو۔

خلاصه تغییر: جب توحیده رسالت اور قرآن کی حالیت کے مسائل سلسله دار ثابت ہو پچے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ كفارك شبهات كے جواب بھی ديئے محتے جس سے منصفين النے پر مجبور ہو محتے تواب ان ہدو حرم كافروں كے سمجمل نے سے لے جو ضعد کی وجہ سے ولا کل پر نظر نمیں کرتے تھے ایک نی ولیل بیان فرمائی می۔ کیو تکہ جیسی پیاری ویسانس کاملاج ایک ہی بخار مختف سببوں سے ہو تا ہے۔واناطبیب سب کاخیال فرماکرعلاج فرما آہے۔ لنذ ایسلے دلاکل سے سمجملیا کمیالور اب دو سرے طریقے ہے۔اس دلیل میں رب تعالی کی نعمتوں کاہمی ذکر ہے اور اس کی رحمتوں کاہمی اور پھرانسان کی بے کسی و بے بسی کاہمی تذكره ب اوراس كے أيك حال ميں نہ فمسرنے كابمى۔ ماك يہ جاروں باتنى انسان كو ايمان السنے پر مجبور كروس كو تك كفاركى نظر محسوسات تک تھی اوروہ نددیکمی ہوئی جیز کو تیول نہ کرتے تھے۔اس لئے وہ حشراور حنت دونے فیرو کے منکر تھے۔ بلکہ ان میں بعض رب کے بھی قائل نہ تھے۔اس لئے پہلے تر تیب واران محسوس حالوں کاذکر فربایا کیا۔جن کاکوئی انکار نہ کر سکا تھا۔ لور پھران کے ذریعہ ان چیزوں کو جابت فربلیا کیاجن کے وہ مکر تھے۔ فربلیا کیایہ توتم جانے ہی ہو کہ تم پہلے ہے جان تھے اور حمیس يد معلوم الى ہے كہ تم اس عالت ميں كمال كمال كى سركر يج جمعى سزون كرائے بھى داندىن كر ہے۔ بھى دوئى بن كرائے باپ کے معدے میں پہنچے اور پھروبال سے چل کرخون بن کرنطف ہے 'پھرر حم اور میں آگر بہت سے انتقاب دیکھے 'پھرزندہ ہو کرنہ معلوم کتنی حالتیں تم پر گزریں۔ بھین 'جوانی' بربھلا' یاوانی' واتائی ' کمزوری ' قوت' بیاری ' تندرستی علم 'جمالت مہوش مندی' بيوقى- غرضيكه صدباهالتون عن تميد لت رب بحرب تهين موت آئي توتم ب يحد بوكر يحدند رب اتن باتون كوديكم م من طرح الله كالكاركر يحت مو- أكرتم خود افي حالت ي رخور كراوتورب كالنكار نبيس كريجت كونكه معلوم مو ياب كه تساري حالتوں كابد لنے والاكوئى اورى ب\_ پحرجب تم يرموت و زندگى كزر پكل تو آئنده بھى زندگى اورموت آئے توكون مى تعجب كى بات ہے۔ ايجلو كريامشكل مو تاہے۔ دوبار وينانا آسان۔ جب خالق عالم كو ايجلو فرما چيكاتو دوبار ويناناكون سامشكل ہے۔ نيز تم كويه معلوم بواكه تم اينان علات من بالكل مجبور بونه تم لزكن اورجواني كوجانے ب روك سكتے بونه برها بي كو آلے ے۔ بوے بدے قدرت والے شنشاوجن کے ہم کے دنیامیں ڈی بحتے تھے وہ نمایت ہے بی کی عالت میں یمال ہے ایسے محے كه ان كالم بھى باتى ندر بالواليے مجبور مسافر كوچاہئے كه اپنے تدرت والے رب كوراضي ر كھے۔

فائدے: اس آیت سے چندفائدے حاصل ہوئے۔ ایک یہ کہ عالم کی ہرچیز بلکہ خود ہم اپنے خالق کی ذات و صفات کی کملی ہوئی دلیل ہیں۔ اس لئے فرملیا کیا ہے کہ جو اپنے کو پہچان نے محدو رب کو پہچان نے گلہ دو سمرے یہ کہ دنیا عمل کی جگہ ہے۔ نہ کہ سزاو جڑا کی۔ اس لئے اس کو قرار نہیں۔ تیسرے یہ کہ حیات برزخ اور قبر کے سوال وجو اب حق اور قرآن سے جاہت ہیں۔

تفیر صوفیاند : اس جگه سلمانوں نے خطاب ہو رہا ہے کہ اے مسلمانو اُتم ہمتدہ کیے کافرین سکتے ہو۔ حالاتکہ تم آدم علیہ السلام کی پشت میں بے جان ذرے تنے پرتم کو رہ نے اس طرح زندہ فرایا کہ ان کی پشت سے تم کو نکالاور الست ہوں تھم کا پرلف کلام سایا اور حمیں اپنے خطاب کی عزت بخشی اور تم کو جو اب باصواب کی توفیق بخشی کہ تم نے فوقی سے بلی کما کفار کی طرح بے مود تی اور نے مور تی اور نے مور تی اور نے مور تی اور نے احتیار اور نے سالم اجرام کی طرف خطاب کی عرف اور نے احتیار اور نے سالم اجرام کی طرف خطاب انہاء کرام اور آسمانی کا بین مجھے کر دوبارہ زندگی بخشا ہے۔ اور پھر تم اس کی طرف ب احتیار اوٹ کرجاتے کے بایہ خطاب کے بردے میں تھے۔ پھر دب نے تم کو نور عنایت کے بائی اور دست مجت نے فیر فرایا ۔ پھراس کو نور سے منور فراکر ذندگی بخش ہے کہ رہند کے تم پہلے عدم بخش ہے پھر تم اس کے کہ تم رہند کی بخش ہے پھر میں مقال ہو اور عنایت کے بائی اور دست مجت نے فیر فرایا ۔ پھراس کو نور سے منور فراکر ذندگی بخش ہے پھر میں مناور فراکر ذندگی بخش ہے پھر تا ہے کہ کہ مناور کی مارہ کی کو رہند کے بھر تا ہے کہ کہ میں ہوئے کہ بہ میں کہ بائی ہے کہ بہ ہوں کہ ہوئے کہ مسلم کو علم دیسی میں وہ تو تا ہے کہ بھر تا ہے کہ بہ مور کے علم دور کی کا دور کی کو اور میں اور کی ادوا کے اور کی کا دور کی کو اور کی کو اور کی کو تا کہ دور کی کو تا کہ بھر کی کھر کی کیا تا پر میں تھی کو علم بھر کی دور کی کو تا ہو اس کے بردر کوں کی ادوا کے اور میں موروث کی کو تا ہو دی کو تا ہو جو تا ہے۔ پھر قبر میں تا کہ بھر کو تا کہ بھر کو تا ہو جو تا ہے۔ پھر قبر میں تا کہ بھر کو تا کہ بھر کی کھر کی کو تا کہ بھر کو تا کہ بھر کی کو تا کہ بھر کی کھر کی کھر کو تا کہ بھر کی کو تا کہ بھر کو تا کہ بھر کو تا کہ بھر کو تا کہ بھر کی کھر کی کو تا کہ بھر کو تا کہ بھر کہ کو تا کہ بھر کو تا

اعتراض : نوى قلدے سے فعل اور حال كازماند أيك جائے كريسال ايمانسير كو كلديسال تكفوون فعل ب-اور كفار

کی موت کاور جیات رب کی طرف او تاحل اور ان سب کازمانه علیمه علیمده کیونکه کفرتو آج بور باب اور به حلات یاقریسلے بو م استده مول م الذاب ركب كو كرميم موى " يواب: چوكديد سار كذشته اور آستده واتعات حق تعالى ك ت قریب قریب ہوئے ہیں۔ اس لئے گویا ان کا زمانہ ایک بی ہے قیامت اگرچہ ہم کودور معلوم ہوتی ہے۔ محراللہ و ما عنداور حضور فرماتے میں کہ ہم اور قیامت دو فی ہوتی بهت قريب قرآن كريم فهاتك كد افتومت الد الکیوں کی طرحیں۔وو سرااعتراض: اس آیت ہے مطوم ہواکہ پر مخص کے لئے دوموتی ہیں۔ایک ناکی زندگی پہلے دو سری اس کے بعد محرقر آن سے بی تابت ہو رہا ہے کہ بعض لوگوں کو تین سوتیں آئی۔ چتانچہ حضرت عزیر علیہ السلام کو ومودرك كرذعه فرمايا كياد معزت وتل عليه الملام كوعات وعنى امرا تل وواره ذعره ك كندوك وياك فوف ے شرچو ڈکھاک کے تھے۔ اور جنگل میں ان کو اردیا کیا تھا موٹی علیہ السلام کے زمانہ میں بھری اسرائیل ان کے ساتھ کو خور پر گئے تھے لور بھی ہے مرکئے تھے انس زندہ کیا کیا۔ جسی علیہ السلام نے بہت سے مردوں کو زندہ فرمایا۔ جارے حضور صلی النّه عليه و آله وسلم نے اسپينه والدين كريمين كو زندہ كركے ايمان ديا اور حضرت جابر كے مرے ہوئے بجوں كو زندہ قربليا جيساك ثين آنك إن س كويتيا تن موتى آئي مران آنون كوكى طرح بنع كياجا حالت کاؤکرہ و رہاہے۔ کیونکہ عام طور پر دوی موتیں آتی ہیں۔ بینی یہ قانون ہے اوروہ خصوصی واقعات تدریت کے قانون کے ماند كدوب مارا قانون يربعي احتوب-اور تدرت يربحي خيال رب كدودباره وندكى ياف والول كودوباره موت مرات نہ ہوئی۔ پرون کی مدح ایسے جمع کی بھے نینرافش کی طاری ہو یونیر تکلیف کے بیدواقعات افاقیہ ہیں نیزاس آیت یں کفارہ مشرکین سے خطاب ہے۔ اور ان میں بہت ہوگ ان واقعات کے قائل نہ تھے۔ تعبرااعتراض: آرہوں کا اگرانسان نے اس ذندگی سے پہلے استے جسموں کو سیر کی ہے چاہئے کہ آواکون درست ہو۔ دواب اس کادواب پہلے کزرد کا کہ یہ جسول کی تبدیل ہےنہ کہ روحوں کی لور آو آگون روح کی تبدیلی کانام ہے یہ بھی خیال رہے کہ جم کے اصلی اجزاء لوروہ نمایت ئے چھوٹے ذرے ہیں جو کہ خورد بین سے بھی نظر شیں آ کتے جن کو عربی میں عجب الذنب کہتے ہیں " یہ ریزہ کی بڑی میں ں میں تمیں بدلتے۔ آگر کسی انسان کوشیرنے کھالیالورد میا نخانہ بن کرنگل کیا۔ پھراس کے اصلی اجز امپانانے ول 'روٹی'خون اور منی میں برابر محفوظ رہتے ہیں۔جب انسان مر جے ہیں۔ انمی اجزاء پر قیامت کے دن اجمام بنائے جائیں مے۔ اس ے کہ یہ وی انسان ہے جو کہ بہلے منی ہا کوشت کانو تھڑایا بچہ و فیرو قعلہ وی کمتاس لئے ہے کہ اس کے ام مون والول کے نزدیک دو سراجم پہلے جم کابالکل فیرہو آے اور اسلام میں دہ پہلائی جم ہو آے صرف صورت بدل جاتی ے۔ اندااس مسلے کو آواکون سے کوئی تعلق نہیں۔ چوتھااعتراض چکڑالوبوں کا: جولوگ قبری وفن نہیں ہوتے۔ مثة "جلادي جات بي يان كوشيرو فيره كماجا آب أس يحساب قبر كيو تخربو كله جواب قبرخاص اس كره م كايام نسي جس میں مردے وفن کئے جاتے ہیں بلکہ اس برزخی حالت کا نام ہے جو مرنے اور قیامت میں اٹھنے کے در میان ہے۔ اس حالت میں یں بھی ہواس کی روح کو جم کے اصلی اجزاء ہے متعلق کرکے اس سے سوال جواب ہو جاتے ہیں۔ لنذ ااگر جم